

## نهروبال پستکالیه آزادی کی کہائی (حصد دوم) مصف نسمنگل پرکاش مصف نی کی کھی مراج مصر نی کی کھیم راج مرج انور کمال حینی





وندكاترم

بنارس کی سرطوں برجیسرا اُمدی بردی تھی ۔بہت براجوس گاندھی جی کی جا در وندے ہاتر م کے نور کا تاہم کے نور کا تاہم کے نور کا تاہم کے نور کا تاہم کا تاہم کے نور کا تاہم کا تاہم کا تاہم کے نور کا تاہم کا تاہم کی تاہم کی

یہ واقعہ ۱۹۲۱ء کا ہے جب گاندھی جی کی سربراہی میں مدم تنا ون کا اندولن زور بکڑ رہا تھا۔ جس بڑے کا ذکر عہاں کیا گیا ہے اس کا نام تھا چندر شیکھر محبر بٹ کے سامنے جب آسے پیش کیا گیا اور اُس کا نام پرچھاگیا تو اس نے غرورے سرائٹا کر کہا " اُزادِ ہے اُسے کوٹروں کی سزادی گئی ۔

جیل میں اس روئے کو نظا کرکے کوٹے لگائے مبانے لگا۔ بہلے کوٹے ہی کی پوٹ سے وہ تلملا اٹھا نین اس دم اس نے نعوہ لگایا میں وندے ماترم "

کوڑے پر کوڑے پرٹتے چلے گئے۔ ہر کوڑے کے بعدوہ نوکا اور بھی زورسے جِلا آگیا وندے اور میں اور کی اور کی اور کی اور استان کے کہا تے کہا تے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا۔

کوڈوں کی اس اسے بح بی اس اور کے گو ہر فکرسے آزاد کر دیا ۔ تب سے آسے کوئی سے کڑی سے کڑی سے کڑی سے کڑی سے کڑی سے کڑی سزا کا بھی ڈرہنیں رہا۔ یہ بہا در لا کا آگے جل کر حیند رشکھر آزاد کے نام سے شہور ہوا۔ ان کی بہا دری کی باتیں آگے تیل گی ۔

ازادی کی کہانی کے پہلے حقے میں بتایا جا چکاہے کہ ۱۹۰۵ میں بنگال کی تقیم کے بعد ملک میں ازادی کی زبردست لم ووڑگی نفی ۔ ایسے رہاؤں کی جوا گریز سرکار کے حق میں سمے ، طاقت گفتی جارہی تھیں۔ وہ چُن جُن کر ایسے انگریز اضروں کو نقس کر ایسے انگریز اضروں کو نقس کر ڈالنے تھے جو اپنے ظلوں کے لیے بدنام تھے ۔ دوسری طرف لوکمانی نلک لالدلاجیت للے کو نقس کر ڈالنے تھے جو اپنے ظلوں کے لیے بدنام تھے ۔ دوسری طرف لوکمانی ننگ لالدلاجیت للے

ISBN 81-237-3089-6

پہلااردو ایڈیشن: 1973 (ساکا 1894)

د و سرى طباعت: 2000 (ساكا 1921)

® سمنگل برکاش 1972 ©

Swarajya Ki Kahani Part II (Urdu)

تيت:12,00

نوٹو بشکریہ پبلی کیشن ڈویژن،وزارتِ اطلاعات و نشریات

ناشر: ڈائر کیٹر میشنل بک ٹرسٹ،انڈیا A-5 گرین یارک، نئی دہلی 110016

بین چندر پال جیسے نیتاؤں کا ملک میں اثر بڑھ رہا تھا جو کھل کر عوام کو انگریزی حکومت کے خلاف اُ بھار رہے تھے۔ بڑش سرکار کو اس سے گھرا بٹ ہوئی اور وہ خلم پراُ ترا کی اور اُس نے جانٹ جھانٹ کریڑے بڑے نیتاؤں کو بکیونا اور جیلوں میں بند کرنا شروع کردیا۔

عوام میں اس سے اور بھی غیراطینانی بڑھی آخر سرکارکو ٹھکٹا بڑا تقسیم بنگال کورد کر دیاگیا

اورعوام کی جیت ہو ٹی ۔

کی ہے مدت بعد ہی ۱۹۱۴ء میں پورب میں جنگ عظم چوٹ کی جو چارسال کے جلی را ان کا خرب چارسان کے جارسان کے جارسان کا خرب چارسان کا سارا خزار مھنے کہنے کر انگلینڈ جانے لگا ۔ لڑائی کے بے ہندوستان میں امیروں اور غربیوں سے بڑی بڑی رقیب وصول کی جانے لگیں۔ پھر مہدگائی بھی بڑھتی ہی جلی گئے۔ کھانے نینے کی بچروں کی تیتیں بھی جارگئ بڑھ گئیں۔

یورپ میں حب روا کی چوری تو ہدوستان کے باغیوں نے اس مو تعر سے فائدہ اٹھانا چاہا۔
الا ہر دیال اداج مہدر پرتاپ سنگھ عبداللہ وغیرہ باغی رہا ہدوستان کے باہر سخف انھوں نے جمن
سے ل کر ہندوستان میں ہوشیدہ طورسے جھیار بھیمنے کی نیاری کرڈال۔ امریکہ میں رہنے والے بنجا بی
سمبی و ہاں غدر پارٹی بناچکے تھے۔ غیر ملکوں میں جہاں جہاں بھی مہدوستان گئے تھے اُمھوں نے
پوشیدہ طورسے ہی باغی گروہ میں شال ہونا شروع کر دیا گیا۔ جھیار خریدنے کے لیے میں وہاں چندے
کے گئے اور جگال کے باغیوں کے باس ہمیار بہنجائے عبانے گئے۔

ہدوستانی با غوں نے فروری ۱۹۱۵ء میں مندوستان میں انگریز وں کے فلات بغادت کرنے کی پوری تباری کڑالی ۔ ان کے رہ نا تھے راس بہاری بوسس اور جتین کم جی ۔ یورپ کی رطائی میں ہندوستانی نوجین تبزی کے ساتھ جیجی جارہی تھیں جسسے یہاں کا فی کم فوج رہ گئی تھی۔ گوروں کی گنتی تولیس نام ہی کی تھی ۔ حکورت بدلنے کے لیے اس سے اچھا موقع ہمیں ہوسک تھی ایکن مقررہ دن سے بہلے ہی مرکارکواس بغاوت کا بہتہ چل گیا ۔ با غول کی کیا دھکا ترق کو گئی ہونے گئے ہوگئی ۔ بناجاب سے کے مربی اور بے گنا ہوں برطرح طرح کے ظلم ہونے گئے ہوگئی ہونے گئے

آخر بنا وت ناکام ہوگئ اور باغی رہ نا جتین مکرجی لاتے لاتے مارے گئے ۔ راس بہاری ہوس گرفت میں نہیں آیا ہے کمی دکمی طرح وہ جاپان بھاگ گئے ۔

لكِنْ مركاري ظلم جَننا برصفاً كيا لوگوں كا غضة بھي اثنا ہي برصفاً كيا۔

ال گنگا دھ تنگ این سزا پوری کرکے جنگ عظیم شرق ہوتے ہی یا ہر آ چکے نکھے۔ وہ اسے مقبول تھے کہ لوگوں نے اپنی عقیدت بی انفیس الوکھانید ، کا خطاب دے ڈالا نتعا۔ ۱۹۱۹ ہیں مکھنو بین کا گرسیس کی جومیننگ ہوئی اس میں زم کل کی کچھ بھی نہ جل یا گی اور کا گرسی پروطن پرتوا کا کیرسے تبعند ہوگیا۔ اس کا گرلیس بیروستان میں ہندوستان کے ہندواور مسلمان رہ نا وُں نے ل کر گرشش مرکار کے سامنے ہندوستان میں ہندوستان ہوں کی حکورت قائم کرنے کے واسطے ایک تجویز پیش کی۔

انھوں نے انگریزوں کو یقین دلایا کہ اگر لڑا فی ختم ہوتے ہی وہ مندوستنان کو حکومت کے اختیادات دے دینے کا وعدہ کریں تو مندوستانی مجھی لڑائی بیں انگریزوں کی مدے لیے کھلے دل سے سیدان میں کوریڑیں گے۔

اس دوران ایک نی بات بونی بندوستان پی ایک بهت قابل اور بورهی ازسش لیڈی رہتی تقیں جن کانام تھا این بیسنٹ بہدوستان سے انھیں بڑی عبت اور یہاں کے مذاہب

وكانيه بال كنگا دهر ملك



لوکمانیہ تلک کے بڑھتے ہوئے از کو روکنے کے بیے طرح طرح کے تنم اُٹھائے مُر مُتے الٹاہی خلا۔ اُخر بڑشس سرکار گھراگئ ۔ اگست ١٩١٤ ، یں اس نے تعکومت میں ہندوستاینوں کو بھی کچھ حصر دینے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان وطن پرستوں کے بیے اطبیان بخش تو نہیں تھا مگراس سے ان کا غصر کچھ کم ضرور ہوگیا۔

ا کہ دوستان کو کو جنگ عظم ختم ہوئی اور انگریزوں کی جیت ہوئی لیکن انھوں نے اب مندوستانبوں کو مندوستان کی حکومت میں حصر دینے کا جو بروگرام بنایا اس سے مندوستان میں سب ہی ناامید ہوگئے۔ انھوں نے اس سے کہیں زیادہ کی امید کی تھی۔

رولت قانون اورجليا أوالهاع

لین ہندوستان کے انگریزا فسر چلے بھنے سطے تھے ۔جنگ عظیم کے وقت یہاں کے باغیو وروطن برستوں کی وجہ سے انھیں جو پرلیٹ نی ہوئی تھی اس کا وہ بدارلین چا ہستے تھے ۔ باغیوں کی خاموش کا دروائیوں کو دبانے کے بہانے اب انھوں نے مرولٹ قانون ، نام کا ایک شخت قانون بنایا جس کے سہدے کسی کو بھی بغیر مقدم مجلائے جیلوں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ قانون کیا جہامی کی جموع ساتھ میں مانی کرنے کی جھوٹ لگئی۔ بناگھ یا سرکاری افسروں کو مہدوستانی شہر لوں کے ساتھ میں مانی کرنے کی جھوٹ لگئی۔

سارے ہندوشان نے ایک ہوکراس کانے نانون کے خلات اُوازا کھا گی۔
اسی زیانے میں بہاتا گا ندھی نے پہلے بہل امہنساا ورستیہ گرہ کے ہتھیداستعال کرنے کی صلاح دی ستیہ گرہ جیسے عظیم ہتھیار کا استعمال وہ شالی افرایقہ میں بڑی کامیا بی کے ساتھ کرچکے سے مختصراً اس کامطلب ہے: ظام کرنے واپے سے ڈرنا نہیں اور جوابی مملہ کے بغیرا پنے سے حق کے لیے حق کے دل میں سوئے ہوئے نازک احساست

ے انھیں بڑی عقیدت تھی۔ اکھوں نے بھی اب ہندوستان پر ہندوستان کی عکومت کی مائک کے بیے ہوم رول لیگ نام کی ایک کمیٹی بنائی اور سارے ہندوستان کا دورہ کیا۔اس نام کی ایک کمیٹی لوکما نیز ملک نے بھی قائم کی۔ ایک فیر ملکی عورت کے اس کام سے وطن پرستوں کی ہمت اور بھی برط صف ملکی ہے۔ ۱۹۱۷ء تک، حبب کم یورپ کی لاائی کو چھڑے تین سال ہوچکے تھے اورائگرزوں کی ہار ہی ہار ہوتی جارہی تھی، سورا جیر کی ہاگ نے بہت زور بکر الیا۔ سرکارنے اپنی بسینط اور نی ہار ہی ہار ہی ہار ہی۔





نيد گره آمشرم

ایکن جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے دولٹ قانون نے گا ندھی جی کو موقع دے دیا۔
انھوں نے کچھ ستیہ گرہوں کو سے کرسرکار کے خلافت ستیہ گرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات
19 ا 19 کی ہے۔ سب شہر لیوں کی مدر پانے کے بیے انھوں نے ایک دن مقرد کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس دن نریا دہ سے زیادہ لوگ ایک دن کا برت رکھیں اور شام کو حلیہ کرکے اس کا بے قانون کے خلاف نظام ہو کریں۔ یہی دن ار اپریل کے ستیہ گرہ کے دن کے نام سے مشہور ہوا۔

روبہ اور کے خلا سارے مک ہیں۔ پرگاندھی جی کی یہ بات لوگ کبول گئے کر سرکارے ظلموں کے خلا سارے مک ہیں۔ پرگاندھی جی کی یہ بات لوگ کبول گئے کر سرکارے ظلموں کے خلا من الحقیق بین مجرطک اُ گھے اور پولس نے گوریاں جبلا میں حس کی وج سے کتنے ہی مرے اور گھائل ہوئے۔ سرکارنے اور کھی ظلم کرنے منزوع کر دیے۔ خاص طور سے بنجاب میں، جہاں اُ سے بغاوت کا سبسے اور میں فلم کرنے منزوع کر دیے۔ خاص طور سے بنجاب میں، جہاں اُ سے بغاوت کا سبسے

کو جگانا اور دوسرے اپن بے تو ٹی ہے سمبی شائے گئے لوگوں میں نڈرین پیدا کردیا۔ مُسننے والے سنست سمتے کہ یہ بھی کیا لڑائی کا کوئی طراقیہ ہے ہگر گاندھی جی نے ثانی افریق میں ہند وست نیرں پر کے جانے والے فللوں کا اسی طرح مقابلا کیا تھا اور ستیہ گرمیوں کی ایک فرج تیا دکر لی تھی جب چاپ ہاتھ یا ندھے ہوئے وہ لوگ پولس کے ڈانڈے کھا تے تھے اور بھی جسے بیل سالے ماتے تھے سنے اور دیکھنے والے دنگ رو گئے جب انھوں نے ان

الله الله المواوت كالمسراب المرق و مكعار

کے مللم کے دان میں کا مدھی ہی اپ وطن لوٹ آئے ستبہگرہ میں بقین رکھنے والے اللہ ان کہ سالم کی استبہگرہ میں بقین رکھنے والے اللہ ان کے سال میں استبہ کرہ کے ہمیار کا استبہال کرنے گئے۔ ہمار کے ہمیار ن سلع کے کسانوں سے بل کی کھیتی کرنے والے نلہا انگریز بڑا ظلم کرتے تھے ۔ وہاں سے کسانوں کی پکار پرگا ندھی جی ان کی لا ان نوٹ فی مہاں جا پہنچ ۔ اکنیں چہاران صلع سے بحل جانے کا حکم ہوا۔ گاندھی جی ان کی لا ان کی لا ان کو قدار موسکے ۔ مرا پریل ۱۹۱۶ کو ان پر متبدوستان کی بہار متحد میں بہال مقدم جیل ۔ اکفوں نے اپنا بڑم قبول کر دیا۔ اکفوں نے کہا کہ مرکار کے حکم کو وہ اس سے بہن بان سکے کہ مرکار کے اور بھی ایک طافت سے جس کا حکم اس کے حکم سے بھی بڑا ہے۔ بہیں مان ان سکے کہ مرکار کے اور بھی ایک طافت سے جس کا حکم اس کے حکم سے بھی بڑا ہے۔

شمالی افرلیقہ میں گاندھی جی نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں بہاں کی مرکا رکھی جانتی تھی۔ انھیں سزادے کر لوگوں کو اور زیادہ بھڑکا دینے کی سرکاد کی مہمت نہیں ہوئی۔ گاندھی جی مہاکر دیے گئے۔ اس کے بعد انھوں نے کسائوں یس گھوم گھوم کر ان کے اوپر ہونے والے طلموں کا پتر لگایا۔ آخر ان کی رائے کے مطابق مرکار کو ایسا قانون بنا نا پر اجس سے کسائوں یہ ہونے والے طلم بند کر دیے گئے۔

لیکن یہ سب طریقے چھوٹے جھوٹے ہی تھے۔کسی وطنی معاملے میں گاندھی جی ابھی تلک سنیڈ گرہ کا مہنچادے کرسرکارے خلاف بہنیں کھڑے ہوئے تتھے۔

زیا دہ ڈر تھا۔ لڑائی ہیں سب سے زیا دہ لوگ وہیں سے بحرتی ہوئے تھے۔ انھوں نے موسے پرجو بہادری دکھا کی تھی اُس سے پورپ کے لوگ بھی اچھے ہیں رہ گئے تھے گرانگریز سرکار ان فوجیوں کو ذیادہ بڑھا وا بہیں دینا جا بتی تھی۔ اُسے ڈر بھا کہ اگرا تھوں نے فوج ہیںا نگریزوں کے برابرحفوق ما نگئے شروع کرد ہے تو ہندوست نی وطن پرست بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مکومت نے تیزی کے ساتھ بنجاب کے بڑے بڑے رہاؤوں کی گرفتاری شروع کردی۔ مکومت نے تو کوئی کا فوت سے سرکارے اور بھی سنجی کی تو کئی گوگ ہے۔ بنجاب سرکارے اور بھی سنجی کی تو کئی گوگ بے وابو ہوگئے ، انگریزوں کو پکڑ بکڑ کران سے بدلہ لینے گئے اور قیمتی سنجی کی تو کئی گوگ بے وابو ہوگئے ، انگریزوں کو پکڑ بکڑ کران سے بدلہ لینے گئے اور قیمتی سنجی کی تو کئی گوگ ہے۔ اور تیس بھی ہوا جلیا لؤالہ باغ کا قتبل عام ا

انسوكس جيودي حادي ي

چلانے کا حکم دیا، پہلے سے خبر دار کیے بغیر، جلے کو تتر بتر ہونے کا موقع دیے بغیرا ورکسی کو بھی وہ انگریز انسر وہاں بہنچ کو بھی وہ انگریز انسر وہاں بہنچ ہی کہ بھی انھیں گوبیوں سے جلے جانے کا راستہ نہ دے کہ حقیقت میں وہ انگریز انسر وہاں بہنچ ہی کھیا انھیں گوبیوں سے جبون دینے کے لیے ۔ اس موقع کو وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا جا ہتا ہے او پی دلواروں سے گھرا ہوا تھا۔ یا ہر نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جو بہت ہی نگ تھا ، آنا تنگ کہ اپنے ساتھ گھرا ہوا ڈاڑ جو فوجی گاڑی کے ایک تھا وہ کبی اندر نہیں اسکی۔ اگر وہ گاڑی اندر پہنچ جاتی تو تا یہ مشین گون سے سب ہی کو بھون ڈالا جاتا اور ایک آدی بھی زندہ نہ بچتا۔

سین لو سے سب ہی و جون والاجا یا اور ایک اوی کی دلاگ ہیں۔
سبا ہی کی بندو توں سے توار ٹو گولیاں چلیں ۔ لوگوں میں جری طرح بھگڈر بچ گئی گر بھاگ
کرجاتے کہاں ؟ گولیاں لگاتا رمبتی رہیں جب تک کہ وہ ختم نہ ہوگئیں۔ ۱۹۰۰ گولیاں جن سے
سیلا اوں میا اور مزاروں گھائی ہوئے۔ اس سے بھی بڑا ظلم یہ کہ دات بھروہاں سنترلیوں
کا پہرا رہا تاکر گرے ہوؤں اور زخمیوں کو کوئی وہاں سے اٹھاکر نہ نے جانے بائے جس

اس کے بعد ہی سارے بنجاب کو باتی سارے ملک سے الگ کر دیا گیا تاکہ خرس باہر ز حباسکیں۔ پھر لورے پنجاب پر کچھ داؤں تک بلکہ مفتول تک جو ظلم ڈھائے گئے ان سے تو یہی لگتا تھا کہ بنجاب کے گورے افسر بابگل ہوگئے ہیں اور پنجاب کو کچل ڈللنے کا انفول نے پخا نیصلہ کرلیا ہے۔

ینجاب سرکار نے خریں با ہر بھیجنے پر پا بندی لگادی کا که ان کے طلموں کا بنتہ سرکار نے خریں با ہر بھیجنے پر پا بندی لگادی کا کہ ان کے طلموں کا بنتہ نہ چلے۔ ذکوئی پنجاب سائے لگے تو انھیں دتی ہی میں میں گرفتار کرکے احمد آباد لوٹا دیا گیا۔



ان تی مرہم مٹی ہوسکے۔



ملک میں صف اتم بچھ گئی گئا ندھ جی سے نیامہارا اور ٹی روٹٹنی کی۔ بچھرسے ایک دومری اور بہت بڑی لہرا ٹی جوسا رے ہندوشان میں کھیل گئی جوش کی ایک ٹی لبر کچھ کر دکھانے کا جوسش، ملک کواڑاد کانے کے لیے مرمثنے کی تمنا۔

سرزوش کی تمنا اب بہارے ملّ میں ب دیکھنا ہے رورکتنا یازفے قاتل میں ہے

دیکھنا بھر خصک زبان پر تھا۔ اس کا مطلب تھاکہ اب تو ہم اپنے سرکا سوداک نے کے لیے آپنے ہیں۔ یہ بیسی کے ظالموں کے بازوق میں کتنا زور ہے۔ یہ پٹی لاگ وسٹے پر آبادہ تھے الساجر ش تھا ان تو اپنے اسٹے دو خاکے حکم پر سبزاروں لاکے اسٹولوں اور کا لبحوں کو چھوڈ کریا تو اندون میں شامل ہوئے یا نیون نیا واندون میں شامل ہوئے یا نیون نیا والد چیز تحنی داس جیسے وکالتیں چھوڈ دیں اور وطن کی حدمت کی تسم کھائی۔ ان میں موتی لال بنرو اور چیز تحنی داس جیسے وہ وکیل میمی تھے جن کی آمدتی راج بہاراجاؤں سے کم نہیں تھی۔ شامی تھا میں سبتے والے جو اہرال بنرو جو الان نے سارا ساکھ چین اور عیش و عشرت قربان کر دیا اور عدم تصاوی تھی۔ جو اہرالال بنروجینے نو جو الان نے سارا ساکھ چین اور عیش و عشرت قربان کر دیا اور عدم تصاوین تھی۔ کو زوغ دینے کے لیے گاؤں گاؤں کی خاک چھا شنے لگے۔

ورس کے عظم کے بید ملک کی حکومت میں کچھ حصہ دینے کے بے انگریزوں نے اسبلیوں کی بنا ڈالی۔ گا ندھی جی کے بید ملک کی حکومت میں کچھ حصہ دینے کے بے انگریزوں نے اسبلیوں کی بنا ڈالی۔ گا ندھی جی کے بہت پر ہونے والے چنا والے خلات لوگوں نے احتجا نہ گیا۔ ووسف دینے والوں کے منابع میں ووٹ نر دینے والوں کی تو در خوش پر پر بہت گا ندھی بہتی بہت گا ندھی جو پہتی کی اندو میں ہے کی دوستان میں غیر ملکی کا رحالات سے بن کر مندوستان میں غیر ملکی کپڑا بہت آ ما نتھا اور انگریزوں کو سب سے زیادہ منافع اس مجارت سے کتا راسے خم کرتے ہے بی عورش اور نے تک گھر کھر صاکر لوگوں سے انگ کر غیر ملکی کبڑے اکھر کے اور چولا ہوں بران کی ہولیاں جلادی جا تیں قیمتی سے تیم بی خط کی کروں کا بھی لوگ کبڑے ہے اکھے کرتے اور احتیاں آگ میں جھونک و بیتے تھے غیر ملکی کبڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔ جو غیر ملکی کپڑا بینا نثرم کی بات ہوگی۔

پھر مجھی یہ باتیں کب کک چیں رہ سکتی تھیں۔ دعیرے دھیرے سارے ہدوستان میں خبریں پھیلنے لگیں اور لوگوں کے دلول میں طو ثان ا محفنے لگے۔ کاندهی کی اورستیبرگره اندولن اريل ١٩١٩ ين گاندهي جي نے سرکارکو ستہ گرہ کرنے کی جو دھمکی دی تھی اسے اس وقت آوا کفوں نے والیں بے لیا تھا کیوں کرائی مدح آشاته کی الاائی کے لیے لوگوں کو تناد کرنے كالنفيل موقع بي نيس ل سكانتها - نكراب ايمول لے دیکھاکہ اس کے لیے تھیک وقت آجا سے انسول نے عدم تعاون اندون چیزا دیا کانگریس کے سمی ۱۹۲۰ء میں انتصاب ایناریٹا مجین بیا تھا۔ اس وقت الک کے سے سے اس رمتها لوکمانیہ تلک کا انتقال ہوگیا جس سے سایسے حليانواله باخ كى بادگار

بہنتاأے لوگ فرت كى نگاہ سے ديكھنے۔

مبی وطن پرستوں کو گاندھی جی نے اب کھدر بہتے کی صلاح دی۔ ہانھ کا کتا اور ہاتھ کامبنا ابسا موٹاکہ اسپیے اب تک گا وُل ہی بھی بہت غربب لوگ ہی پہنے رہے تھے گاندھی جی خود بھی کھ تداکا دھوقی کرتا پہننے لگے اور سر پر گپڑی کی جگہ کھدر کی گوپی ۔ دی گوپی گاندھی ٹوپی کے نام سے ملک بھر میں مشہور ہوگئی ۔ آج کا سامہین ، سیکے کے بنیکھ کا ساسفید کھدر ان دنوں نہیں بنتا تھا گرسب ہی وطن پرست دی وی وٹا کھدر پہننے لگ گئے اور اس طرح امیرغ یب کو بہجا نیا نشکل ہوگیا۔ عوام نیندسے بدار ہو گئے اسے دی ہوگی ندھی جی کی خوشی کی حد شری ۔ اگر لوگ ل ن کی شرطیس

پوری کردیں تو اضوں نے ایک سال میں ہی آزادی ولانے کا وعدہ کیا شرطیں یقیس او کان الک

کی یا دیس کھونے گئے تلک سواجیے فنڈے بے لیک کروڑر و پیے اکٹھا ہو، کانگرلیس کے ایک کروڑ

ممر بنائے جائیں، ملک محرین تقریبًا ۲۰ لاکھ چے چلنے لگیں ، ہندوؤں کے سان سے چھوت جھات

كاهاتم بوا ورىندوسلم انخاد بو-

لیکن اسس کا بھی اثران اس کی ہوا۔ وئی عہدجب ون اپنے جہازے مبینی اُرّے اس ون مارے مکے بینی اُرّے اس ون سارے مکے سی مکل بڑتا لی گئی۔ البین پکی ہرانال پہلے کبھی اسس ملک بین بنیں ہوئی منتی جہاں جہاں بین آن و میز گئے وہاں وہاں کالے جھنڈے کے کے دکھانے کی تیاری موئی جیے روکنے کے لیے سرکارکوئٹن ہی گزنتاریاں کرنی پڑیں ۔گاندھی جی کے علاوہ للک کے تقریباً سب ہی بڑے رہ نما



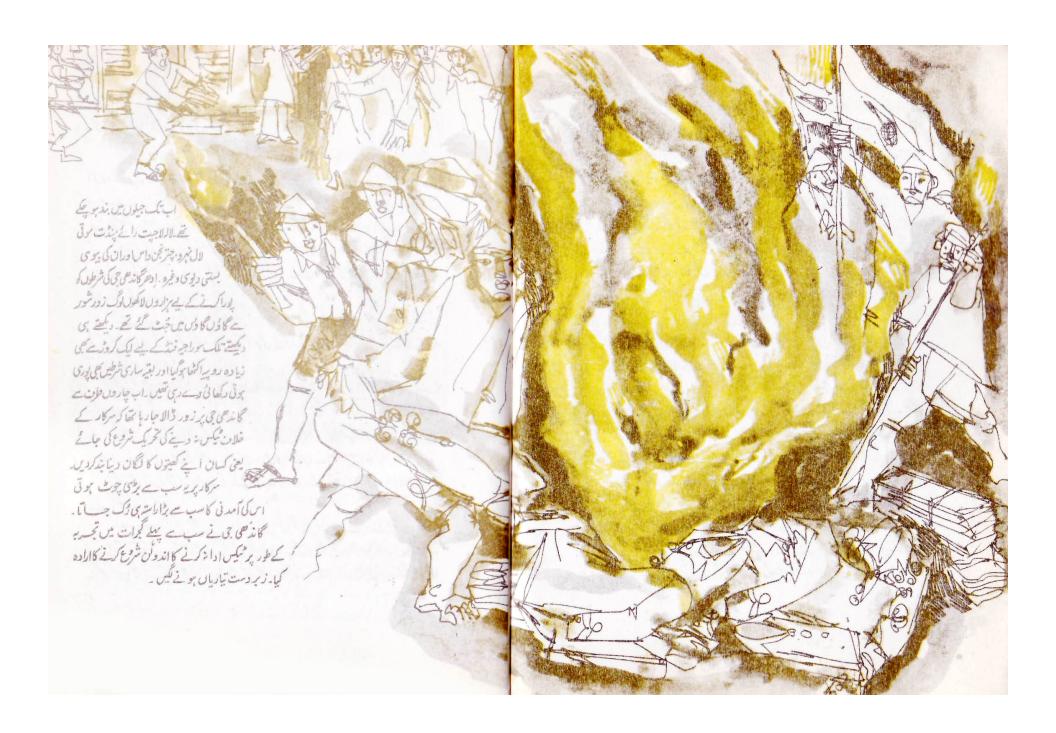



گاندهی جی جیل میں

کی مانگ نہیں کرنا نے جھا حب آپ کے سامنے دوہی راستے ہیں۔ یا تو آپ اپنے عہدے سے استعفل دے دیں۔ "
استعفل دے دیں ، یا جو بھی کو می سے کراسی سزا دے سکتے ہوں مجھے دیں۔ "
گا ندھی جی کے جیل میں بند کر دیسے جانے پر ملک کے عوام پھراپنے کو اکیلا سمجھنے لگے ۔ سارے ملک نے ماتی مائی گا ندھی جی کے جیل میں بند کر دیا ہے ملک سکون قامیم دکھا۔ انگریز وں نے سمجھا کا ان کا طریقہ کا میاب ہوگیا ہے۔ ایک انگریز نے تو بہاں تک کہ ڈالا کہ وگا ندھی جی کی گرفتاری کے بچوٹ کو دیا دیا گیا ہے۔ ایک انگریز نے تو بہاں تک کہ ڈالا کہ وگا ندھی جی کی گرفتاری کے بچد کو گئتا تک منبیں بھونیا " ان کا یسمجھنا کو تا غلط تھا یہ تو انسیں بعدیں بہدلگا۔

بوری چورا ور کاکوری جال

سرگار کے سا شخاب ایک ہی داست تھا کہ لوگوں برائیسی زیاد تیاں کرے جس سے فقتہ میں اگر وہ تشدّد براُ تراَ اُس ۔ اَ خراس میں اُسے کا میابی مل گئی اور چھوٹے موٹے کئی واقعوں کے بعد سب سے بڑا واقعہ کورکھپور کے چوری چورا نام کی حکّہ میں ہوا اور ظاموں سے کراہتے ہوگوں کی بڑر جوسٹ بھوٹک دیا۔
کی بڑر جوسٹ بھوٹر نے لوٹس کی ایک چوک میں اگر لگا کر کتنے ہی سیا ہیوں کو زندہ بھوٹک دیا۔
گاندھی جی نے دیکھا کر گیکس اوا فہ کرنے کا وقت انھی نہیں گیا۔ اس اندونن کو سرکار مرطرح سے کچلنے کی کوسٹ ش کرے گی۔ اگر پُرجوش ہو کہ لوگوں نے بھی سرکاری ظلموں کے جواب میں ارپیٹ شروع کردی تو بات بگو صائے گی۔

میکس نہ دینے کی تحریک نروع نہ ہوئی تو ملک میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گہری ناامیدی چھاگئ ۔ موقع پاکرسرکارنے گاندھی جی کو گرفتاد کرکے چھ سال کے بیے بیل میں بند

كرديا-يربات ١٩٢٢ء كى ب

کاندهی جی اس و تت بهذب لوگول کی پوشاک چھوٹ کرغریب دیماتی کسانوں کی طرر ت کنگے بدن رہنے گئے نفسے ۔ نسر پر ٹوپی نہ بدن پر دھوتی اور کرتا۔ دھوتی کے نام پر مرف کرکے نئے بیٹ کیٹ نہیں پہنچنا تھا۔ اسی دوپ میں وہ عدالت کے بنج ایک کرالیئے رہنے تھے جو بنج گھٹوں تک بھی نہیں پہنچنا تھا۔ اسی دوپ میں کھڑکھڑی ہوگئ ۔ سامنے لائے گئے لکین پھر بھی انھیں دیکھتے ہی ساری عدالت ان کے احترام میں کھڑکھڑی ہوگئ ۔ گاندهی جی نے گوری عدالت کے سامنے اپنے مقدمے کے وقت جو بیان دیا وہ امر ہوگیا ہے۔ انھول نے کہا ....

" میں جا نتا ہوں کہ میں اگے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گریں ایسا جانتے ہوئے بھی کررہا تھا۔ اگر اب مجھے کوئی سزانہ دے کر چھوڑ دیں گے توہی بھروہی سب کروں گا۔ میں جانتا ہوں کر بیرے طن والوں نے کہم کہمی باگل پن کے کام بھی کرڈا ہے ہیں جس کا مجھے بہت افسوس ہے اوراس بیے ہیں آپ سے سی ملکی سزا

طاقت برصتی نظرآئے۔ اس کے لیے اُن کا سجھا و نھاک کونسلوں کے انگلے چنا وکوختم ذک ملے بلک زیا دہ سے زیادہ لوگ مجن کر بھیے جائیں ۔ وہ لوگ کونسلوں میں جاکر برسرکاری بل کے خلات مظاہرہ کریں اور اسس کا بجٹ ہی نہاسس ہونے دیں ۔ یکونسلیں صرف بناؤ فی تھیں ، اصل میں تو مرکزی سرکار میں وائسرائے کا اور صولوں ٹی گررزوں کا تھ چلنا تھا۔ بدرہ کا چاہتے تھے كاب سارى دنيا كے سامنے ان بناؤن وكھاؤنى كونسلوں كى بول كھول كركھ وى جائے۔ گانعی جی نے جیل سے نکلے کے بعد ہر دو نظریات کے بنتاؤں کو اپنے اپنے طریقے ے کام کرنے کی ازادی دے دی اور خور اگل اوائی کی تیاری میں چُپ چاپ جُٹ گئے صے اس وقت کم لوگ ہی ٹھمک ٹھیک بھا نب سکے۔

۲۲ وا بیس کا ندهی چی کی گرفتاری سے کر ۱۹۲۹ ، تک کے سات سالوں میل دادی

کی تحریک کچھ ڈھیلی ہی ری یاسس دویان مکے کے اعلام طرح کے راستول پر بھٹکتے سے کچھ لوگ توایک ازادیا رقی بناکر کونسلوں میں بیلے گئے ا وروبان سے انگریز سرکارکا از کرکنے اوراسس کی پول کھونے میں لگ مر محمر کھ لوگ خاموشی سے باغیوں کی طان كفي لكي ١٥-١٩٢٨ يس مجھیے ہوئے بافیوں کا کام بہت راحد

يش مذهو چرنجن داس

١٩٢٢ كروع يل كاندهى في جيل من بند کے گئے تے میکن دوسال بھی پورے بنیں ہویائے تح که وه سخت بهار بو گئے جیل میں بی ان کے مٹ كالريثين كاكبا-ان وتت سارے ملك سريشاني ا در گھیرا ہے بیدا ہوئی ۔ اس سے پرکشس سرکار تھیر ڈر گئی۔ آسے لگاکہ اگرجیل میں ہی گاندھی جی کی موت بروي أو شدوستان مله ايك اليساجوالامكمي يعت رائے گا صے کوئی کھی بچھا نہیں سکے گا لیکن ملک کی خوش قستی ہے آپرسٹین کامیاب رہا اوراس کے ب حلدی می مرکار نے اکفیں جیل سے رہا کرویا۔ گاندهی چی کے پیچھے کانگرلیس کی رونما ٹی میں ایک بار پیز پھوٹ برائی تھی ۔ راج گویال آجاری ونبجه بها أن ينيل اراجندر بالوجيده فااب بهي کاندھی جی کے تائے ہوئے طلقوں سے ہی لوگوں کے بيح كام كررم تح تح كمرجتر كن داس اور موتى لال نبرو جيسے نينا عدم تعاون كاطريقه بدلنا چاستے تھے ران كاكنا تفاكه عدم نفاون تخريك كے بعدعوام ميں أزادى ك حوالنك ماك ب أت آك برهان كي کھھ ایسے کام کرتے رہا ضروری ہے جس سے اپنی





بنگال سے ہے کر پنجاب تک ہم جیار بند بناوت کی زبروست تیاریاں شروع ہوگئیں مغربی بنگال ہے ہے کہ بنجاب تک ہم جی برا بنگال ہیں اس کے مشہور رہ نما تھے مور برسین ۔ ان کا گروہ و ہاں پر بم بنانے کے کام ہیں بڑی گئن کے ساتھ مشغول تھا۔ اس کے لیے روپے کی جو ضرورت تھی کسے بڑے بڑے ڈاک کر پورا کیا جاتا تھا۔ اس گروہ نے کتے ہی انگریز افسروں کا تش بھی کیا گوبی تا تھ ساہا کو انھیں دنوں ایک انگریز کو ارڈلینے کے بچرم میں بھانسی رے دی گئی۔

یوبی ، بہار، دِلّی اور بنجاب میں میں ۱۹۲۸ء سے باغیوں کی تخریک نے زور بیر اللہ اللہ اللہ ۱۹۲۵ء سے باغیوں کی تخریک نے زور بیر اللہ اللہ ۱۹۲۵ء سے باغیوں کی تخریک نے باس چلتی ریل میں ڈاکہ ارکر سرکاری روپے کو لوٹا۔ اس ڈیسی میں شامل سجی لوگ بیر شے کئے۔ ان کے خلات مقدم چلا جو کا کوری ڈیسی کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ رام پر ساد تسبل اور اشفاق الشدخاں کے ساتھ باغیری کرمیانسی

ساتھ کئی اور باغیوں کو پھانسی دے دی گئی اور کئی کو جیل کی کمبی کمبی سزائیں ہوئیں۔
ملک کی یہ حالت تھی جب گاندھی جی جیل سے چھوٹ کر آئے ۔ اس بات سے بھی
گاندھی جی کو بڑا ڈکھ یہنی کر کچھ مسلمان کا نگریس سے دور ہوتے جار ہے تھے۔ مدم تعاون
تحریک کے بعد ہوتے ہوتے ہوتے ترکی بیں ایک عوامی بینا وت ہو گئی تھی اور ان کے رہ تنمان کے
مصطفے کمال یا شانے خلیف کی رہی ہی طاقت بھی چھین کی تھی ۔ اس کے بعد مندوستان کے
مصطفے کمال یا شانے خلیف کی رہی ہی حال ہو حکی تھی ۔

ا نگریز دل نے تب بی بہاں کے مسلمانوں کو بھڑکا نا شرق کر دیا کہ ملک کو اگر آزادی مل گئ تو یہاں ہندوسلطنت ہوجائے گی اور مسلمانوں کو ستایا جائے گا۔ دھیرے دھیرے سلمانوں کے کتنے ہی رہنا جو پہلے کانگر سیس کے ساتھ تنے ، کا پھریس سے دور ہوتے چلے گئے جن ہیں جناح بی نہیں محمد علی اور شوکت علی بھی متھے۔

عوام بین بھی ذرا دراسی یا توں کو لے کر سندوسلم جھگڑتے ہونے لگے کمی مرتبہ تو بھاری خوں ریزی بھی ہوئے گے کمی مرتبہ تو بھاری خوں ریزی بھی ہوئے گے اندھی جی حیل سے چھوٹنے کے بعد بھی ملک کے کمی حصول بی بہت برطیب سے بھوٹ کے ان بالوں برکھی دھیان ہی نہیں دیا تھا غیر ملکیوں سے روئے کا سخسارتوا مفول نے ایجا دکیا تھا گمز بھائی بھائی کھائی کے بیچ کی روائی کو کیسے روکا جائے ج

سائمن كمشن

و کھی ہوکر گا ندھی جی نے اکبیلا دن کی تھوک ہو تال کا اعلان کر دیا۔ یہ برت الخوں نے اپنے میں دورہو چلے تھے۔ نے اپنے میرانے ساتھی مولانا محد علی کے گھر ہیں رہ کرای شراع کیا جواب اُن سے دورہو چلے تھے۔ بہتھی بیماری کے بعد سے ان کی صحت لیوں ہی گری ہوئی تھی۔ اتنی لمبی مجوک ہر تال کے بعد توان کے بہتری کو مہمی نہیں رہی کچھ دلوں کے لیے ہندو وُں اور سلمانوں کے درمیان پھر تھائی چار کھائی درمیان پھر تھائی جار کھائی درمیان پھر تھائی جار کھائی درمیان پھر تھائی جار کے درمیان پھر تھائی جار کھائی درمیان پھر تھائی جار کھی تاریخ کے اپنے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے ہی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں نے کہ دولی کی دولوں کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں کے کھر کی ان کی لمبی عمر کے لیے مندروں اور مسلمان دولوں کے دو

یں دعائیں ہانگیں سبھی شرمیب کے رہ کا ؤںنے گا ندھی جی کے پاس آگر ایک سجھوتہ کا مسو دہ تیار کیا کرکس طرح سبھی شربیب کے لوگ ملک بیں امن کے ساتھ رہیں ۔

ملک کی خوش قشتی سے گا ندھی جی پڑے گئے اور پورے ملک گیر مدم نواون کی تو کی شروع کرنے کے پروگرام میں تن من سے لگ گئے۔ سب سے بڑی فنرورت برخی کہ گاؤں گاؤں بین اسخاد کا ایک جال بچھا دیا جائے جس سے کہ وقت آنے پرسب کام کرنے والے ملک کے کونے کونے کی ایش اور خیس بہنچا سکیں اور وہاں کے لوگوں کو ملک ملک کے کونے کونے بن گاندھی جی کی باتیں اور خیس بہنچا سکیں اور وہاں کے لوگوں کو ملات مراح الحقاد وار جرنے کا پرچاد کرتا ۔ انھوں نے دولوں کا موں کے لیے دو کمیٹیاں بنا دیں اور انھیں چلانے کے لیے دو پر اکٹھا کرنا شرق کو ردیا ۔ ۲۹ – ۲۹ ویں انھوں نے بنا دیں اور انھیں چلانے کے لیے دو پر اکٹھا کرنا شرق کر دیا ۔ ۲۹ – ۲۹ وی بین انھوں نے خوبیوں کی طرح ہی ہوت کی آزادی وہ خوبیوں کے لیے چاہتے تنے اور ان کا اعتاد پانے کے مسلم کے سیاسے خود بھی غوبیوں کی طرح ہی سے اپنی والوں نے کے اور ان کا اعتاد پانے کی صلاح سیانے میں جو دیجی غوبیوں کے لیے کام کرنے والوں ان جو دی گئے والوں کے ایک کا والی کا میں جرخ منگھ کی بھی شاخیں کھوئی گئیں ، جہاں پڑھے لکھ نوجان اپنی رھی سے ساری زندگی بنا تے تھے گئے واکوں کو سوت کا تنے کے لیے جائے گئی گئی ہے۔ دیے گئے راس سے گھر بیٹھے وہ کھے بیسے کا فرق کی ٹریب عوزوں کو سوت کا سے کے لیے جائے گئی گئی ۔ دیے گئے راس سے گھر بیٹھے وہ کھے بیسے کا فراکی ٹریب عوزوں کو سوت کا سے کے لیے جائے گئی گئی ۔ دیے گئے راس سے گھر بیٹھے وہ کھے بیسے کا فراکی ٹریب عوزوں کو سوت کا سے کے لیے جیسے کے لیے گئی ہیں۔

یدر میں جب ۱۹۳۰ اور اس ۱۹۹ میں عظم ترکیک عدم تعادن جلی تب ان آ شروں کے کام کرنے داوں سے بڑی مدد لی بچوری مجھے پرسے چھا ہے جاتے تنے جو انحیس لوگوں کی مددسے گا دُل گا دُل کی کم نے جاتے تنے۔

ان سات سالوں کے دوران چھوٹے ، چھوٹے سوالوں پرسکہ جگر ستیہ گرہ کے ہتھیار کا بھی لوگ استعال کرتے رہیے تھے اِن میں انھیں کہیں تو کم کامیابی کی کہیں نیا دہ۔

عوام کے نمائندوں کو مزید حقوق دیے بغیر کام نہیں جے گا۔ زم دل کے رہ نمائی اور صوبال کونسلوں جس عوام کے نمائندوں کو مزید حقوق دیے بغیر کام نہیں جے گا۔ زم دل کے رہ نمائی زیادہ حق کی بات کرنے گئے تھے۔ ابھوں نے کا نگویس کے رہ نماؤں کے ساتھ فی کرایک قانون تبار کیا ناکہ برٹس اضرول کو یہ کہتے کا موقوز لے کہ سب لوگ فل کر ما بگ نہیں کرتے اس بے اتفیں مانا نہیں جاسکتا بمول لال نہروکی صدارت میں ایک کمیٹی اس کام کے بیے بیٹھی اور اس نے ایک قانون کا خاکہ تیار کر ڈالاجے کچھ مسلمان رہ بروں اور مٹھی بھر دوسرے لوگوں کے علا وہ بھی طرح کے رہناؤں نے اے منظور کریے مسلمان رہ بروں اور مٹھی بھر دوسرے لوگوں کے علا وہ بھی طرح کے رہناؤں نے اے منظور کریے۔ مگر برٹس سرکار نے اس موان سرعان سائمن کی صدارت میں ایک کمیٹن بہاں بھیج دیا جو سائمن کمیٹن کمیٹن کمیٹن گیا آسے کا رحجنٹ دکھائے گئے ۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے عوام کا سائمن کمیٹن نہیں ہوا۔ اس کام بیس نہدوستان کے نوجو انوں اور طالب عموں نے سب کو نی میک نردوست بھرائل کی کوئی ہوئی ان گا نتھال ہوگیا۔ ان کا بدلہ بورس بھی جو انہ کے لاہ لاجیت دائے برسائے ہیں کہیں گولیا بورش بیجا ہوئی کے لاہ لاجیت دائے برائم کی بیار کہ لیے کے لیے کے لیے کے لیے کہ لیے کے لیے کہ ان کا انتھال ہوگیا۔ ان کا بدلہ لیے کے لیے کہ لیے کے لیے کی ان کا انتھال ہوگیا۔ ان کا بدلہ لیے کے لیے کی بیک کے بولیس افسرسانڈرس کوگوں سے باردیا اور خود لاپتہ ہوگیا۔

گورے پویس افسرسانڈرس کوگوں سے باردیا اور خود لاپتہ ہوگیا۔

بھوک ہوٹال شرق کردی جو لگ جھگ دو جسنے تک جلی سارے ملک کا توجان کی طوف کھنے گئی اور سرکار کو مجھک پڑا۔ اس نے تیدیوں کی بہت می شرطیم مان میں مکن چیتن واسس نام کے ایک قیدی نے پھر بھی اپنا برت نہیں توڑا ۔ بہد دن کی بھوک ہوٹال کے بعد جیل ہم اس کا نقال ہوگیا جس نے ملک کی فضا میں بڑی گری بہذا کردی ۔

ایک طوف ملک میں خفیہ سازشوں کی کارروائیاں زوروں پرتھیں اور دوسری طون کا کار دوائیاں زوروں پرتھیں اور دوسری طون کا گریس کے اندراور باہر نوجوان لوگ بغاوت کی طون کھنچتے جا رہے تھے ۔جواہرلال نہرواور سیماش چندر ہوس اس عرصے میں بورب بیر کانی وتت گرار کر ہندوستان لوٹے تھے ۔ دوس کے عوام نے

بغاوت کرکے زارشاہی کوختم کردیا اور کسانوں اور کسانوں اور مربی اورا میری مردوروں کی حکومت فائم کی اور غربی اورا میری کا فرق من اٹھائے کے تھے ہے اپہلے کسی ملک میں نہیں اٹھائے گئے تھے ہے جو اہر لال اور سجاش اس بغاوت سے بڑے نظار موکوئی کی خوجان ان رونماؤں کی طون کھینے گئے اور کچھ کر گزرنے کے لیے طون کھینے گئے اور کچھ کر گزرنے کے لیے عین ہوا تھے۔

۱۹۲۸ء یں کلکتے بیں کانگریس کا جراجلاس ہوااس میں بھی لوگوں کوملا کرتیاری کی گئی۔ موتی لال نہرواس احلاس

فوكيشور دت

نظلوم عوام براندھا دھندظم ہوئے گئے توام کے اندر جوش بیدا کرنے کے لیے اس مجمع نے بہادری کا کوئی ایسا کام کرڈالنا جا ہا جس سے عام توگوں کے دل ہیں باغیوں کے بیے مؤت واحترام ہوتھ قربانی کے لیے دو بہا در فوجوان مجنے گئے بھکت سنگھ اور بوگیشور دت - ۸راپریل ۱۹۲۹ کوئی دتی کی امبی میں داخلے کے پاس نے کروہ دونوں ہی اوپر جا بیٹھے ۔ دونوں نے ایک کے بعدایک ایسے ہم نیچ امبی کویا میں اوپر جا بیٹھے ۔ دونوں نے ایک کے بعدایک ایسے ہم نیچ کوئی رہے تو نہیں بر زبردست دھا کا ہو بھرانھوں نے اپنے ریوالوروں سے ہوا میں گویا داخیں اور بیا دونوں ہی بہادروں نے اپنے آپ کو پولیس داخیں اور بیا درنوں کے دوں میں ایک کے حالے کردیا ۔ سارے ملک میں اس خرسے زرد سے سندی پھیلی ۔ باغیوں کے لیسٹم لویں کے دوں میں ایک

نئی عتیدت است بڑی کچھ ہی وقت بعد لا ہور اور سہار نپور میں پولیس کوم تیا کرنے والے بڑے کرنے والے بڑے کرنے والے کرنے اس پوسٹ یوہ باقی میں سے کچھ نے اس پوسٹ یدہ باقی کمیٹ کے بارے میں ساری جان کاری کرنے والے کرنے اس کورے وی کیم کیا تھا، زبرت کرنے ساز سور کا ہور میں کے بارے میں ساری جان پروقت کے سازسٹ کیس کے نام سے ان پروقت کے بارے نام سے ان پروقت کے بیری کریا ہوں کریا ہور کریا ہوں کری

آخر تنگ آگر ننید پون نے





کے صدر نتھ ۔ فانون کا وہ مسودہ بھی جو انھیں کی صدارت بیں تیاد ہوا تھا اس جلے میں پیش کیا گیا مگران کے بیٹے جوامر للل نہروا ور نوجوان رہ ناسجاش چندر بوس نے اسے منے سے ابکارکردیا۔ یہ نوگ مکمل آنادی سے کم کے بیے تیار نہیں تھے جب کم اس اسکیم میں یہ بھی نفاکہ عوام کے مجنے برٹ نائنے برئش سرکار کی نگرانی میں رہ کر ہی حکومت کریں ۔ آخر میں گاندھی جی نے سمجھوتہ کرایا نیصلہ یہ ہواکہ اگر سرکا دایک سال کے اندواس مودے کو منظور نہ کرے قرمکمل آزادی کے حصول کے میے کا نگریس اپنی پوری طاقت لگادے گی۔

بُرِسْ سرکار کوایک سال کا وقت دیا گیا مگروہ چکنے کے بیے تیار نہیں ہوئی۔ اسکے سال دیمرہ ۱۹۲۹ء جس کا نگریس کا اعلاسس لا ہور میں ہوا اور نوجوانوں کے رہ نما جوا ہرلال نہرواس کے صدر بنانے گئے سامے ملک سے کانگریس کے نائندوں کی ہی نہنب دیکھنے والوں کی بھی بہت بولی بھیرط لاہور میں اکٹھا ہوئی لا تعداد تا بیوں کی گرو گڑا اہٹ میں کا نگریس نے فیصلہ کر ڈالا کہ مکتل آزادی بائے بغیروہ چلین نہیں ہے گی ۔

مكمل آزادي كاعهداور نمك تحريب

۲۶ر جنوری ۱۹۳۰ تاریخ بین لافانی ہوگیا ہے کول کہ اس دن ملک کے ہر چھوٹے بڑے شرک شہر میں جلے کرے شرح اس و تا ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں جلے کرے شہر لیول نے ہندوستان کو مکمل آزادی دلانے کی قسم کھائی تھی ۔ (اس وجست جمہوری لظام حکومت کا اعلان بھی ۲۲ جنوری کوہوا) کا مگریس کی طون سے ستیہ گرہ کی لڑائی کہاری ذمردلی گاندھی جی کودے دی گئی تھی گویا وہ کا نڈر ان چیف بناد سے گئے تھے۔ یہ بات اسمنس پرچپوردی گئی تھی کہ وہ لڑائی کی رہ نمانی کس طرح کریں ۔

گاندھی جی نے نمک قانون کو آوڑنے کا نیصلکیا جس کے بارے میں کتنے ہی لوگ تو کچھنے تک نہیں تنے کیا نمک قانون کو آوڑنے سے بہنوں کے دل میں شک پیدا ہوا ۔ جو لوگ کسی بہت بڑے قانون کے آوڑے جانے کی امیدیں باندھے بیٹھے تنے ان کے دل بیٹھ گئے۔مگرجب

نمك كرموري يرالان شرع موئى توسارك مك في دانتون تلحانگل دبال.

مندر کے کنارے کنارے جینے ہیں گاؤں بسے تھے وہاں کے لوگوں کے ساسنے نمک سی طرح پرطار تبنا تھا جس طرح ندی کا پانی ۔ندی سے یا کنوٹیس سے پانی بحرنے کی کسی کو ممالعت شہیں تھی مگر سامنے پرانے نمک کو اٹھانا فاؤن کی نظر میں جُرم نھا۔ یہ سارا نمک بول ہی برباد ہوجا یا ۔

رہا تھا۔

سمندر کے کن رکے ہیں کہیں نمک کے کچھ سرکاری گودام صرور تھے جہاں ہے اس طرح
کا نمک بازار میں لا یا جاتا تھا مگر زیا وہ نمک تو ہما رے یہاں انگلینڈ ہے ہی آتا تھا۔اس کی وجہ
یہ تھی کہ انگریزوں کے جہاز ہمارے یہاں سے اناخ اورکہاس جیسا بہت ساکچا مال نے جاتے تھے
وہ جب دوبارہ لوٹے تو بہت بلکے رہتے ۔ انگلینڈ سے شینوں کا بنا جو تیار مال یہاں بکنے کے
سے آتا تھا وہ قیمت میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ کوئی وزن ہیں کا فی کم ۔ ان جہازوں کے لیے
اتا کم مال نے کہ معذر میں جیان شکل ہوتا تھا۔ کوئی وزنی چیز جہاز کے پینسے میں ہمرسیا
صروری تھا۔ یہ کام انگلینڈ کے فاتونک کو معرکہ کیا جاتا تھا۔ اس طرح یہاں والوں کو مفت
کے نمک کی حکم قیمت و کے انگلینڈ کا نمک خریدنا پڑتا تھا۔





گیا وہ تقریباً آدھا تولا تھا۔ شام کو دور دور سے آگر اکٹھ ہوئے لوگوں کی ڈانڈی کنارے جو میٹنگ ہوئی اس میں نمک کی اس انمول ڈلی کو نیلام کیا گیا۔ احمد آباد کے لیک سیٹھ نے اس ادھا تولہ نمک کو ۲۵۵ روپے میں خرید لیا۔

سارے ملک کی گاندھی جی کی طان نظریں گئی ہوئی تھیں۔ نمک فانون کو توٹر کر انھوں نے سارے ملک کو بھی عدم تب ون کرنے کی آزادی دے دی ۔ ہزاروں کی تعدلا میں عورت رد نمک فانون توٹر نے گئے ۔ عگہ رگ کر نتار ہونے مگے اور پولیس کے مرطی کے ظلم شرفع ہو گئے۔

سارے ملک میں لوگ جیلوں میں بند کبے جارہے تھے بیٹے جارہے تھے ان پر طرح طرح کے ظلم کیے جارہے تھے مگر

گاندھی جی کو پکڑنے کی ہمت انجی برٹش سرکار بیں نہیں ہوئی۔ اُخرانھوں نے لیک اور بھی کوا نیسلا کر ڈالا۔ گرات میں ہی دھواسان نام کا ایک سرکاری نمک گودام نخیا جس کا نمک ضرورت برطنے پر سرکاری طور پر بازاروں میں بجیجا جاتا تھے۔ گاندھی جی نے اعلان کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس گودام پر قبضہ کرکے اسس مکل کولو ٹیں گے۔ اس فیصلے کے سامنے آخر سرکار کو مجبور ہوجانا پرطا۔ اس حیلے مکل کولو ٹیں گے۔ اس فیصلے کے سامنے آخر سرکار کو مجبور ہوجانا پرطا۔ اس حیلے

سابرمتي آثرم

تھا جوگیارہ سال سے عدم تعاون ون کے نام سے ہرسال منایا جارہا تھا۔ اسسی دن گاندھی جی نے اپنی پوری ٹو لی کے ساتھ سویرے سندر میں عنسل کیا بھر سمندر کے کنارے ایک گرط سے میں سے نمکین پانی ایک برتن ہیں سے لیا کسی کسی گرط سے میں پانی جم جانے سے تیار ہو گئے ممک کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس پانی کو اگ برچرا صاکر جو نمک تیار کیا



گول میز کانفرنس مندن

گھائل ہوئے، سیکر طوں کی جانیں گئیں

اس بار تحریک کی ایک بڑی بات یہ تھی کہ عور توں نے اسس بیں کھل کر حقہ لیا گرا

میں خاص طور سے ڈانڈی سفر کے دوران عور توں میں بھی گا ندھی جی نے زبر دست
جوش پیدا کر دیا۔ جیل حبانے والی عور توں کی تعداد وہاں بہت زیا دہ تھی ۔ ملک کے
اور حصوں میں عور توں کے اندر نئی روشنی دکھی گئی۔ شالی ہندوستان میں خاص طور سے
از پردیش اور بہار میں۔ اس نانے میں عور توں میں پردہ بہت ذیا دہ تھا، پھر بھی میکر وں کی تعداد میں
بڑھی کہ اور ان پڑھ سے طرح کی عور تیں پردہ چھوڑ کر ملک گیر تحریک بیں شائل ہوگئیں۔ کشوں نے ہی
ارکھائی اکتنی ہی جیلوں میں گئیں ۔

گری بتی، برسات آئی، پھر چاڑے آئے گراڑائی کی تیزی میں کوئی کمی تنیں وکھائی دی بلکہ

کے پہلے ی گاندہی جی گرفتار کر بے گئے۔

''گاندهی جی کے بعد بوڑھے اطباس طیت جی ستبہ گرا ہوں کی اس ٹولی کے مربراہ بنے اور ان کے گرفتار ہو جانے پر سروجی نائیڈ ونے یہ ذم داری سنجال لو۔ سروجی نائیڈو انگریزی کی مشہور تاعوہ تھیں ۔ ان کی شاعری کے دل دادہ انگلینظ میں بھی نقطے۔ وہ بہت تعلیم یا نتا عورت تھیں اور بڑے امیر گھوانے سے

ملک بھرکے اخباروں میں خریں چھپیں کہ تھیبار بند پولس نے دھواسانا کے سرکاری نیک گودام کے ساسنے سر و جنی نا ٹیڈا ور ان کی ٹولی کو روک دیا ہے۔ مئی جیسنے کی بیتی ہوئی بالو میں سارے دن بھو کی بیاسی وہ دھوب میں بیٹی رہیں اخروہ بھی گرفتا دکر کی گئیں اور اسس کے بعد شیہ گراہوں کی ٹولیاں ہفتوں اس گودام پر دھاوالو تی رہیں ۔ گھوڑ سوار پولس کے گھوڑے ان پر چھوڑے جاتے رہے ڈنٹ برستے رہے اور احتجاج کرنے والوں کے سرپھٹتے رہے اور زخمی حالت میں انھیں جہاں میں بندی جاتارہا۔

كاندهى ارون مجھوته

سارے ملک میں تب جیسے آگ لگ گی تھی ۔ کو ل غیر ملی سرکارکسی غلام ملک کے شہر لیوں پر جتنی طرح کے فلم بھی کرسکتی تھی ، کیے جانے گئے۔ ملک کے سبمی بڑے رہ نماجیلوں میں بند تھے لیکن ستیہ گراہیوں کی تعداد میں کمی نہیں ہولی تھی نمک تا نون کو توڑنے کے ملاوہ ولاین کچڑوں اور شراب کی دوکا نوں پر بھی دھرنا دین شروع کردیا گیا۔ کو جوالوں کے اندر جوشش کی کمی نہیں تھی نہ شہروں میں یہ گا دوں میں بند ہوگئے ۔ مزادول کی جا ندادیں ضبط کرلی گئیں، ہزادول

ابگجات کے بارڈ ولی تعلقے اور کھیڑا ضلع میں کسانوں نے ٹیکیں بند تحریک کو بھی پورے زور مشور کے ساتھ ٹرق کر دیا جنوبی ضلعے اور کئی دوسر بے فلنوں میں بھی کسانوں کے ذریعہ ٹیکس نر دینے کی تیادی کی جانے نرگئی۔

آخرس کارگھراگئی۔ اگل سال شردع ہوتے ہوتے جنوری کے آخریں والسرائے لارڈاردن نے بھوتے کی بات چنت چلانے کے لیے کا بھوس کے بھیرہ نماؤں کو جیلوں سے چھوٹ دیا۔ کا نگویس کے سمجی بڑے رہ نماؤں کو چھوڑے جانے کے بعد بندستان کے وائسرائے لارڈارون نے گاندھی جی سے بات چیت کی۔ کا نی دنوں سک یہ بات چیت بھی ۔ آخر مارپ ۱۹۳۱ء میں گاندگی ارون مجھوٹا ہوگیا۔ تاریخ میں بہی بار بندون نی حکومت کو ملک کے باغی رہ نماؤں کے ساتھ مرابری کے دریے براگرایک سابھ کرنا بڑا ابہت کچھ ولیسا ہی جیساکہ دو ملکوں کے بیچ چلنے دالی لڑائی کو بندکرنے

کے بیے کیاجاتا ہے وونوں طون سے ہی کھیٹرطیں رکھی گئیں انگریزی سرکارسے بات کرنے کے بیے

كانگريس كى طاف سے لندن يس گول ميز كانونس ميں شامل بونے كا وعدہ وياكيا اورتب تك عدم تعاون

کی لڑانی کو مبذر کھنے کا بھی مرکارنے بھی گرفتاً رادگوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا اور یہ اعلان کردیا گیا کرممند

کے کنا ہے بڑے ہوئے نمک کو ہر کوئ اپنے استغال کے لیے لے سکے گا۔ انگلینڈاور مبندوستان دونوں ہی ملکوں میں تب دو طرح کے انگریز تھے۔ ایک دہ جو گاندھی جی

جاسکتا ہے۔ گاندھی ارون ہمجوتہ نب ہوا تھا جب ارون کا وقت ہورا ہور ہاتھا۔ ان کے واپس ہوتے ہی لاد و دینگدن مندوشان کے نئے وائسلے ہوکر آئے۔ وہ انگریز وں کے دوسرے طبقے کے بتھے۔ ان کی اور ن کے صلاح کارانگریزانسروں کی ہی کوسٹسش رہی کہ یہ مجبوتہ ٹوٹ جلے۔ طرح طرح کے بہانوں سے وہ ملک کے عوام کے خفتے کو مجر کانے کی کوسٹسش رہ کہ یہ مجبوتہ ٹوٹ جلے کے طرح طرح کے بہانوں سے وہ ملک کے عوام کے خفتے کو مجر کانے کی کوسٹسش رہے گئے اکہ کا بحر اس ندن کی گول میز کا نوٹس میں شامل ہونے کا اداوہ جھوٹو دے ۔ لا ہورساز ترکیس ہیں بھنسا کے گئے سردار ہمگت سنگرہ و فیوا گریزی خوا نے بھالنی کی سزادے دی۔ گاندھی جی کے لاکھ سمجھانے پر بھی کہ اس سے سارے مک میں غضتے کی آگ بھیل جانے کی بھگت سنگرہ کے کھگت سنگرہ کے موامن پر برخ ما ویا گیا۔

جانے کی بھگت سنگرہ کو کھوئرت بیں ایسے ہی لوگوں کا زورزیادہ تھا جو مندوستان کی آزادی کے راستے میں انگریزی حکورت کی انجا ہے تھے گول بیز کانونس بیں بھی زیادہ تراہے ہی لوگ بلائے جارہے تھے اس کے علاوہ الگ آئگ مذہوں کو اپنے والوں کے الگ خاندوں کو بھی حکومت نے بلیا تھا ۔ بیسیا ٹیوں ، سکھوں ، مسلانوں کے ہی جیس مندووں میں اچھوت الگ نائندوں کو بھی حکومت نے بلیا تھا ۔ بیسیا ٹیوں ، سکھوں ، مسلانوں کے ہی جیس مندووں میں اچھوت الگ نائندوں کو بھی حکومت نے بلیا تھا ۔ بیسیا ٹیوں ، سکھوں ، مسلانوں کے ہی جیس مندووں میں اچھوت

كى مدم تشددكى كامياني كوركيم كريد مائ لكے تھے كر بندوستان كو أزادى دينى ي كوك دوس وك و

تصح والب بھی برامید کرتے تھے کر ڈرا دھرکا کرا در پھوٹ ڈال کر ہندوستان کو کا فی لمے عرصے تک زیر نگران رکھا

برماری بابیل ایسی تقبیں کہ کانگریس اور گاندھی جی کو مند کن جانا با لکل بے کار معلوم ہونے گا۔ آخر ٹرشش حکومت پھر کچھ جھکی۔ اسے یہ اعلان کرنا پڑا کہ کا نفونس میں کوئی بھی بات محض اکثریت لیائے سے طہنیں ہوگی ۔ برلش سرکار صرف ہر طرح کی دائے کو جاننے کے لیے ہر طرع کے لوگوں کو ہلا میں ہے۔ تب کا نگریس نے اسکیلے گلندھی جی کو ہی اپنا نمیا نمذہ بنا کر بھیجنے کا فیصد کیا ایکن گول میز کانونس پوری طرح آ کا میاب رہی اور ہندوشات وابس لوٹے ہی بھٹی میں گاندھی جی بھر گرفتا دکر ہے گئے ساتھ ہی ساتھ ملک کے اور بہت سے رہ نا بھی۔

كبلانے والے فرقے كى بى نائنگى تھى اور كانگريس كو صرف او بنى ذات كے دوكوں كا نائندہ مان بيا كيا تھا۔

الوگمشکل سے ایک سال جیلوں سے با ہررہ پائے تھے کہ جیلوں میں بند ہونے کے بیے ہزارہ





رکھ دیا۔ یہی نہیں انفوں نے اپنے سا برمتی اکثرم کو بھی بریجن تحریک کے کام کرنے دالوں کا آکثرم بنا دیا۔

ستیرگرا موں میں سے بھی مہت ہے اس کا ا میں ان کے جیسے بیچے چل پراسے تھے بھر بھی ہت وگ عدم تعاون کو جاری رکھنا چاہتے تھے اس عدم تعاون کو بند کرویا گیا لیکن جولوگ عدم تعاون عاری رکھنا چاہتے تھے الحقیں آپنے طور پرالیا کرنے کی اجادت وے دی گئی۔ اس دوران دلی کی مرکزی اسمبلی کے لیے چنا و بھی قریب آمہے تھے کا گلیں اسمبلی کے لیے چنا و بھی قریب آمہے تھے کا گلیں فیصد کر اسا۔

فان عبدالغفارخال

۱۹۳۵ و ۱۹۳۸ و بیل برنش مرکارنے مندوستان کے بینی حکومت کا اعلان کیا۔ اس بنیاد بر ۱۹۱۶ کے شرق میں سب صلحول میں بھی نے چنا و ہوئے ۔ ان چنا و میں کا نگوس کو ان جی صلول میں جہاں مسانوں کے مقلیلے مندووس کی آبادی زیادہ تھی بہت بڑی تعداد میں کا بیابی ملی ۔ انکی ایک الیص صوبے میں مجھار کا میابی می جہاں کی آبادی زیادہ ترسلانوں کی ہی تھی۔ یہ تھی۔ جنوب مزب سرمدی صوبہ ۔

گاندهی جی کی عدم تشد دیخریک کے ایک بڑے کانڈر خان عبدانغفارخاں تھے جو بات بات پرلا مرنے والے بٹھانوں کی قوم سے تھے پھر بھی عدم تشد د تخریک میں گاندهی جی کے سب سے نای رددگار تھے پہال تک کر وہ سرصدی گاندهی کے نام سے مشہور ہوگئے۔ انھوں نے پہٹ ور میں کی تعداد میں بھیر میدان میں اُتر آ با پڑا تیل میں تجھیلی یار ملی ساری تکلیفوں کو بھیول کروہ بھیر تیار ہوگئے ۔ سام میں بھیر میدان میں اُتر آ با پڑا تیل میں تاریخیا

صولول می کانگریسی وزارت اور دوسری جنگ عظیم

پھر ویے ہی ظلم شروع ہوئے، پھر دسی ہی تو با نیاں ہونے لگیں بھر ملک کے بھی تو می ادارے ضبط کر ہے گئیں بھر میں اخبار وں سے ضما تت فسیط کر ہے گئے۔ بھر سبھی کا نگر ایسی کی بٹیوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، بھر سبھی کا نگر ایسی وسی کی بٹیوں بھی ترمی کا نگریس کی بٹیوں کے برنسیوں بی کا نگریس کی بھی چھا یا جانے لگا ورچرخ شکھ اورا چھو توں کی بھلائی کے آشر موں کے ذریعہ یا اشتہا راور پر جے گا وُں بیں با نظر جانے گئے۔

یہ ہم را ور رہب اور در است بر سنی کہ انگلینڈ کے وزیراعظم نے ہندوستان کو اگل قسط میں میں اپنا پر فیصلہ نے ہندوستان کو اگل قسط میں دی جانے والی سرکاری اصلاحات کے بارے میں اپنا پر فیصلہ دیا کہ چوتوں کو ہندوؤں سے انگ مانا جائے گا اور چنا و ہوئے برانفیس اپنا الگ نمائندہ چننے کا حق ہوگا۔

گاندهی جی کے پاس کھی جیل میں یہ نیصلہ پہنچا۔ وہ پہلے ہی انگریزوں کو آگاہ کر پیکے تھے کر اگرایساکیا گیا تووہ اپنی مبان کی بازی لگا دیں گے۔ یہ فیصلہ شنتے ہی انھوں نے بھوک ہڑتا ل شروع کر دی۔

المستمبر ۱۹۱۶ کو یہ بھوک ہو تال شرق ہو نگ سارے ملک میں ہزار دل لا کھوں لوگوں کے گاندھی جی کی عبان کی حفاظت کے بیے اس دن خداسے دُعانی اور برت رکھا۔ اس برت کی وج سے اونجی ذات کے ہندووُں میں نئی روشنی آئی اورا چھو توں کے رہ نماوُں کے جمع ال بسلے آخر گاندھی جی کے سامنے ہی ایک مجموتے پران سبھی رہ نماوُں کے دشخط ہوئے اور برشن سرکارے اس نبصلے کورد کرنے کی مالک کی گئی۔ آخر میں وہ فیصلہ رد ہوگیا اورا ونجی ذات والے بندو اس نبصلے کورد کرنے کی مالک کی گئی۔ آخر میں وہ فیصلہ رد ہوگیا اورا ونجی ذات والے بندو کاندھی جی کی رہ نمائی میں چھوت چھات کو ختم کرنے میں مگھ کئے کہ کاندھی جی نے اچھو توں کانیا میں ہری نام رکھا تا ہری جن خدالے بندے اور اسپنے انگریزی ، ہندی اور کوانی کے اخباروں کانام بھی ہری ن

نے استعفیٰ رے دیا

انگلینرٹوس جنگ غظیم کے ذائے میں چر جال کی جوسرکا رائبی ڈیردست شکستوں کے با وجود بھی مست میں بارد ہی تھی اور بہا دری کے ساتھ اڑے جال جاری تھی وہ ہندوستان کی آزادی کے معاصلے میں بہت ہی فرسودہ خیال والی تھی اس ہے جیب ۱۹۲۷ء میں برمنی کے ساتھی جا پال ٹے سنگا پور اور بہا ہے انگریزوں کو لوری طرح کھر پڑ دیا اور مہندوستان کی طرف برط صفے کی تیاری شروع کردی تو کا نگریس کے سامنے بھوسے ملک گیرستیہ گرہ کی اٹرا ڈی چھڑ دینے کے سواکوئی دو مراجارہ مہیں رہ گیا۔ گاندھی جی ٹے انگریزوں سے صاف صاف کہا کہ مہندوستان کو چھوڑ کر جیلے جاؤ ، جائی بیوں سے صاف صاف کہا کہ مہندوستان کو چھوڑ کر جیلے جاؤ ، جائی بیوں سے اپنا بچاؤ ہم خود کر لیں گے

اس سلسلے میں نیتا جی سھائل ہوس کو ہم نہیں میمول سکتے ۔ جنگ عظیم چھوٹے کے بعد وہ ا ایپٹے گھرٹیں نظامیند تھے، مگر وہاں سے وہ کسی ترکیب سے نٹائب ہوگئے اور ایک دن اچانگ جرمنی کے برین ریڈلیو پراُن کی اوار سنانی دی ۔ اس کے بعد پھائل چند لوس کھی جرمنی میں رہے تھی اٹملی میں اور کھی جایات میں رہندوشان کو ملام بنائے رکھنے طانے انگریزوں کا ہر دشمن ان کا دوست بنگیا تھا۔

آزاد بندفن اور"بندوشان بحور وتركي"

جایا نیوں کے ہاتھ میں جو تعدی مندور ستانی سپاہی تھے المفیس نے کو النموں نے لیک بھاڑا او مندفوج مین کی اور وہ خود اس کے نیتا ہنے ۔ ان کی فوج والے النفیس نیتا جی کئے ۔ نیتا جی نے تبھی سے جند اکے فوجی ملام کی رسم حیلائی ۔

اس طرح ۱۹۲۱ء میں ایک طرف بنتا ہی نے جاپان کی طرف سے ہندوستان والوں کوریڈ لو پر یک پروسا دینا شروع کیا کہ وہ انگریزوں کونکال دیں تو تندوستان کو آزاد کرائے ہیں جاپان ان کی برد کرے گا دوسری طرف ملک کے اندر گاندھی جی نے تعرہ بلید کیا ، انگریز و ا جندوستان چھوڑ کر وہ ہے ہیں ہے ۔ یوں مجی انگریزی فوج ل کو حکم مل جیکے ضفے کہ آسام ، بنگال اور بہار کو چھوڑ کر وہ ہیجے ہشنے کے خدائی خدمت کاروں کے نام سے مدم تشد دلبیند پڑھانوں کی ایک ٹولی ۱۹۳۰ وکی تحریک میں ہی تیار کرلی تھی۔ ان لمجنے چوڑے نگر مارا ملک تیار کی تھی۔ ان لمجنے چوڑے نگر مارا ملک دنگ رہ گیا تھا۔ ایک بار تو نوع کی ایک گڑھوالی کڑی کا اس میے کورٹ ارشل کیا گیا کہ اس نے ان نہنے مگر عدم تشد د بہند بڑھانوں پر گوریاں جلانے سے انکار کر دیا تھا۔

لیکن چناؤ میں سرعدی گاندھی کی ہی جیت ہوئی اور ووٹروں نے کا بگریس کو ہی بہت میت میں میں کری آپ میں ہیں

بڑی تعداد سے جُن کرو ہاں کی کونسل میں بھیجا۔

کانگریس کا داردہ ان کو نسلوں ہیں جا کرونارت بنانے اور سرکا رجلانے کا نہیں تھا۔
انگریزی سرکارنے دیکھا کہ اگر کا نگریس اپنی سرکار بنانے کے بیے تیار تہنیں ہوتی توسارا کھیل
ہی بگڑ جائے گا۔ گا ندھی جی اور وائسرائے کے درمیان طویل خطو کتا بت ہوئ کہ کانگریس نے
یہ کہا کہ وہ اُسی وقت وزارت بنانے پر رامنی ہوگی جب سرکار وعدہ کرے کہ گورزاس کے
فیصلوں کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے ۔ کافی وقت تک حکومت یہ وعدہ کرنے سے گھراتی
دی۔ اس نے کونسل کی دوسری یا رٹیوں کی حکومت بنانے کی بھی کوشش کی ۔ مگرا تھوں نے جو
مجمی تجاویز پیش کیں انھیں کا نگریسی نا تندوں کی اکثریت درکرتی جلی گئی۔

سے خوالسزائے نے کا نگویس کی شرطیں مان کیس ۔ انگریزی تعکومت اس طرح ملک کوعوبائی آزادی دینے کے لیے مجبور ہوگئ ۔ ملک کے زیادہ ترصوبوں میں کا نگریس کی وزارتیں بنیں علم تشارد نے کچھ ہی سالوں میں وہ کرد کھا یا جس کی دنیا نے کھی امید تک نہیں کی تنی

صوبائی کرادی کو لئے تین سال ہی ہوئے تھے کر دوسری جنگ عظیم شروع ہوگئ ۔ جرنی کے خلات اپنی الگراندوں کی رائے لیے بغیرہی مہدوات ان کے مجتنے ہوئے نا کندوں کی رائے لیے بغیرہی مہدوات کو کھی ننائل کردیا ۔ کو کھی ننائل کردیا ۔

یہ پورے ملک کی بہت بڑی ہے و تی تھی کا نگریس کی تجویز برہمی کا نگریسی صوبوں کے وزیروں

شېرلون كوهكم تقار

گاندهی جی کاید عکم دینا تھاکہ دونوں عون سے زیردست روال چیوا کی رسارے ملک ہیں چیوٹے بھرے سے بھرے کے بیٹر کی ملک میں چیوٹے بھرے سے بھر کے بیٹر کی بھر کی انگریسی نیتا وُل کو سرکارنے فورا ہی جیلوں جن بیٹر کر دی ، ٹوج ادر پولیس نے کویاں جہائیں ۔ بیٹر لول اتراب کو مارے گئے میں ہوئیس کی گئی ہی پولیس کی گئی ہی چورن کے دیاں بھر بک ڈالیس کی گئی ہی جو کیاں بھر بک ڈالیس کی جورن کے لیے مارے گئے میں گئی ہے ہی ہوئیس کی گئی ہی جو کیاں بھر بک ڈالیس کی جورن کے لیے مارے کا کھی ہوئیس کی گئی ہی جو کیاں بھر بک ڈالیس کی جورن کے لیے مارے کا کہ کا کہ کی ہے ہوئی ہی ہوئیس کی گئی ہے ہی ہوئیں کے ایک کا کہ کی کی کو کیاں بھر بک کا کہ کو کہ کا کہ کی کے لیے کا کہ کو کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر کیا گئی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا

ربارگاڑیاں بندموگئیں کیول کردیل کی پڑیاں مگر عبکہ دور دور نک اکھاڑ پھینک دی گئی تھیں فوجو کا آنا جانا گئے دلوں تک رکارہا۔ بڑکیں بھی مجگر مبگر سے کاٹ دی گئی تھیں اور چھوٹے چھوٹے گئے ہی ہوں کو تورڈ ڈالاگیا تھا۔ ٹوج کی جیمیوں اورٹرکوں کے بے راستے بندم و کئے تھے۔

سائے ملک میں جو تو ڈیموٹر ہونی تھی حکومت کو اسے درست کرانے میں نہینوں لگ گئے۔

تو ٹیموٹر کی کا رروائوں کے سلسلے میں پکڑے گئے لوگوں کو جیلوں میں بڑی سے بڑی ایڈائیں
پہنچائی گئیں تاکہ وہ اپنے چھپے ہم شے ساتھیوں کے بادے میں سرکار کو بتادیں۔ بہار کی جیل سنے کل معاکنے
کے بعد چھپے ہی جھپے اس طرح کی کا دروائیوں کی رہ نمانی کرنے والے جے پرکاش مزائن کو حیب آخر مجبر
گرفتاد کرکے لاہور کی جیل میں نقل بند کر دیاگیا تو گھنٹوں انھیں برت کی سٹیوں پر بٹھائے دکھا جاتا تھا ،لگا ناد
جانے لتنی راتوں تک انھیں مونے نہیں دیاگیا تاکہ کھراکروہ ساری ایم خریں اگل دیں۔

دو دُصابُ سال تک سال ملک ایک بڑا جیل َفانہ نیار ہا۔انگریز فوجوں کو تھی قدم پرمصیتوں کا سامنا کرنا بڑا۔

اس دوران دوائی میں جرمنی کر ور پڑتا چلاگیا میوویت یونین نے اس کے دانت کھٹے کرنے تروع کرویے تھے۔ دوس سے حب جرمن فوجوں کو الٹے پاؤں لوٹتا پڑگیا تب ادر مکی فوجوں کی مدت انگریزوں نے جرمنی کو گھیرنے کے بیے دومرا مورمیے کھول دیا۔ اوھ مشرق میں جاپان کے تھی بڑھتے قدم دک گئے۔ اُخرکا غدھی جی جیل سے رہائیے گئے۔ اباتی تیتا ہمی دھیرے دھیرے چھوڑے تبالے لگے۔ ان کا تعاد



سبهاسش چندرادس

لیے تیار اپر یہ کانگرس کواس بات کا کھی پنہ چل گیا تھا کہ پیچھے ہٹنے والی انگریزی فوجیس بھی بڑے گرے کارفانوں اور بلوں کو برباد کرتی جائیں گاناکہ وہ جایا نیول کے ہاتھوں میں مزبرٹ پائیس گاناٹھی جی نے اس کی ٹھالفٹ کی۔ ہندوشان کی اتنی تعنی دولت کو برباد کرنے کاحق انگریزوں کوکس نے دیا تھا۔ اُمٹر کانگرس اور مرکار کے بہتے اگست ۱۹۲۲ء میں کھی بڑائی چیوائی "کرویا مرو "کا ندھی جی کاساسے



حاصل کرنے کے بیے سرکار کی طان ہے تھی کھوکوسٹسٹیں سٹرٹ ہوئیں لیکن ماک کے نتا مکمآ کا ذادی ہے کم سرکو کی سمجونہ کرنے کو تبارنہیں تھے۔

۱۹۲۵ میں جنگ عظم ختم ہوئی اوراس سے بہلے ی ہندوستان کی مشرقی سر معد برجایا نیوں کی ہاز رفع ہوگئ نیٹنا جی بھائی چندر بوس کا ساتھ دینے والی اُداد ہند نوئ کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کرکے ہندون لایا گیا اور ان برحکومت کا باغی ہونے کے مقدے شرق کیے گئے ۔ ان بہا در محبان وطن کو جیرانے نے لیے ایک زبردست واز اعلی اور حکم حکم منطل برے بھی ہوئے ۔ جابان کی ہارا ورجنگ عظیم کے ختم ہونے کے ساتھ ما تھ جب یہ جربھی آئی کر نیتا جی سبھائش چند ہوس کا ہوائی جہاز جابان جاتے جاتے مبل گیا اور ان کا انتقال ہوگی توریخ کی ایک ایسی آندہ میں اُن کی ختا ہی جرب نے مالیک کو جینچھرڈ ڈالا۔

آ زاد ہند فوج کے افروں اور سپاہوں پر دتی کے لال تلع میں مقد و نتر وع ہوا۔ ساریت شہریوں کی انکھیں ادھر ہی گئی تھیں۔ انھیں چھڑ انے کے لیے بڑے سے بڑے وکیلوں نے اپنی طا طانت لگا دی ۔ یہاں تک کہ جواہر لال نہرو بھی بیرسڑوں والا ابنا سباہ گاؤن بہن کراس تقدیم

میں ان کی وکانت کے بیے جا پہنچے۔

کردیا۔ سارے ملک میں ان بیتا وال کے جلوس نکالے گئے۔ اور نیتا جی کی طرت سے دیاگی سے سند کا سوہ تبھی سے سندوستانیوں کا سب سے بیارا نوہ بن گیا۔

مادے ملک میں ایک بار بھرسے نفرت انگیز تنبُّل عام شرق ہوگیا۔ کلکتے وغیرہ میں نوایک بارکچھ ونوں کے بیے برمالت ہوگئ کہ انگریزوں کا سراک پر نکانامشکل ہوگیا۔ تبدوستان نوجان گوری پولیس اور فون کی جیب<mark>یوں کو س</mark>راکوں پر دوک کر حلانے مگٹ کے دلوگوں کے دلوں سے نوج کا قرر توجیسے بالکل بی نکل گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے نہتے تک گورے منتر پول کے سامنے بہنج کر انھیں طعنہ دیتے جھوکتے نہیں تھے۔

بغاویت کی چنگاریاں ہوا میں اسس طرح ارشے گی تھیں کہ مہدوستانی نوئ میں بھی بغاقہ کا اڑ دکھائی دستے دگا، بلکہ فروری ۱۹۸۱ میں ہوائی نوئ کے مهدوستانی سپایوں نے تو بغاوت کر بھی ڈالی اور کئی دن تک انھوں نے اسپے گورے اضروں کا حکم ملنے سے انکار کردیا۔ بمبیئی میں ان کی مہدوری میں عوام نے بھی ہڑتال کردی اور کچھ لوگوں نے سرکا ری عار نوں اور خزالوں کو لوٹنا اور معلانا شرف کردیا۔ پولیس نے گوریاں جلائیں اور ۱۷۰۰ سے زیادہ لوگ ملے کئے رسروار بیٹیل نے بہتے میں بروس کر رکزی حکورت اور مہدوستانی ہوائی فوجوں میں سجھتہ نہ کے رسروار بیٹیل نے بہتے میں بروس کر رکزی حکورت اور مہدوستانی ہوائی فوجوں میں سجھتہ نہ کے رسوار بیٹیل نے بہت میں بروس کے دورت کے جیلتی ۔

بخگ ختم ہوتے ہوتے انگلینڈ میں بھرسے مام جناؤ ہو جیکے تھے اور وہاں چرہل مرکار کی حکم لارڈا بھی کی ببر بارڈ کی حکومت برسرا قدار آچی تھی ۔ ہندوستان میں بھی جنگ عظیم سے بہلے والی صوبان آزادی بھرسے نروع کردی گئی اور صوبائی کو نسلوں کے بیے نئے چناؤ ہوگئے تھے۔ کا نگرلیس بھر لوری طاقت سے بہلے والے صوبوں بیں ابن وزارت بنا چکی تھی لیکن ا بگریزی مرکار دیکھر دہی تھی کی اب ہندوستان کے لوگ اس ادھوری آزادی سے راضی نہیں دہ سکتے زیادہ دیری گئی تو نہ صرف انگریزوں کو اس ملک سے بے وقت ہو کر محلنا پڑے گا، بلکہ آزاد نووان ملک سے بے وقت ہو کر محلنا پڑے گا، بلکہ آزاد نووان

## كيبنيطمثن

آخر ہندوستان کی آزادی کا نقشہ تیاد کرنے کے بیہ برٹش وزارت کے تین ممریهاں اُٹے لیکن انگریزوں نے بہاں کے کے عوام میں بھوٹ بیداکرنے کی جو کوسٹشیں جاری رکھی تھیں وہ آئی بڑھو کی تنعیب کہ ان کے نتا بھی تو اب پانا اب انگریزوں کے بسر سے بھی باہر ہوگیا تھا۔ ہندو سندو کی درمیان لین اچھو توں اور اونچی ذات کے ہندو کوں میں جو تفویق انگریزوں نے ہیداکرنی چاہ متھی وہ تو گاندھی جی کی بھوک ہو تال اور ہر بجن تحریک کی بدولت پنینے سے ہیں کہ میں منروسلان کے درمیان بھوٹ کی بیل بھیلتی ہی جل گئی تھی۔ بہلے ہی جتم ہم گئی تھی لیکن منروسلان کے درمیان بھوٹ کی بیل بھیلتی ہی جل گئی تھی۔

جنگ عظم ختم ہوبھائے کے بعید مہدوستان میں انگریز جس دلدل میں کھنس کئے تھے اس سے چھٹے کا کوئی راستہ و معور زینے جب برٹش وزارت کے ممبریہاں سے توشسلم کیا ہے کہ کوئی راستہ و معور زینے جب برٹش وزارت کے ممبر دتی کی مرکزی کی گرکزی میک میں ہمبر جناح صاحب میں ایک میں تعداد بار ہوگ اور سب مسلان وزیر مسلم لیگ سے ہی ہے جائیں گے بعق جناح صاحب کے انتخاب کروہ لوگ ۔

اس کے بیے بسلا کا نگریس کیے تیار ہوسکی تھی۔ وہ نہ تو خودکو صرف ہندووں کی جماعت ا ننے کو تیار تھی اور نہ کا نگریسی مسلانوں کے ساتھ دیھوکر بازی کرسکتی تھی۔

برنش وزارت کے جو تین نبریهاں کوئی راستہ ڈھونڈنے اُئے تھے وہ کوشش کرکے تھک گئے لیکن جناح صاحب کوراستے برنتہی لاسکے۔

موراجیکس طرح کا ہواوراس کی شکل کمیں ہوا دلّ میں جومرکزی سرکا رہے اس میں ملک کے سیمی طرح کے بواب انگریز سرکار کے سیمی طرح کے بوگوں کو کتا حضہ ملے ان ساری باتوں کا فیصلہ کرنے کے بیے اب انگریز سرکار نے آئین تیار کرنے کے لیے ایک تا نون ساز اسمبلی کی تشکیل کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ مجمی سطے کیا کہ جب تک اسمبلی آزادی کا مکسل خاکر نہ تیا دکر سے تب تک کے بیے وتی کی مرکزی سرکار



راستيفر وكركب اوركاندهي ي

كوجلاتي بين وزيروں كى ايك كونسل وائسيائے كى مدوكرے كى \_

کانگریس نے تو ان فیصلوں کو منظور کرلیا مگر جناح صاحب اپنی بچیلی شرطوں پر ہی
اطے رہے۔ یہی نہیں جب انحیس یہ ڈر ہوا کہ انگلینڈ کی سرکارانھیں پوری طرح مطنن کے بغیر
ہی اس ملک کو چھوٹر کر جانے والی ہے تو اُسے ڈرانے اور جھکانے کی نیت ہے ابنحوں نے
بھی امراکست ۱۹۲۲ء کو ملک بجرے مسلمانوں کی طرف سے مسیدھی کا رروائی کا ون سکا اعلا
کریا۔ یہ سیدھی کا رروائی یا کھی لڑائی دراصل سرکارے خلات نہیں بلکہ کا نگرلیس کےخلاف ہونی
تھی۔ گویا اس طرح بنروسلم ضادات کو ہوا دینا تھا۔

مدوسم اتحاد کے لیے گاندھی جی اور کا نگر سبس نے برسوں جو محنت کی تھی وہ ایک دن کے اندر بر با دموگئی۔

پھرکیا تھا، سارے ملک میں ہندوسلم فسا دخبگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگے۔ پہلے کلکت میں زبردست خوں ریزی ہوئی پھر بنگال کے ڈھاکا اور نواکھائی ضلول میں - جہاں مسلمان زیادہ تھے وہاں مبدوؤں کا صفایا کیا جانے لگا اور بہار وغرہ میں جہاں ہندوزیادہ تھے مسلمان زیادہ تھے وہاں مبدوؤں کا صفایا کیا جانے لگا اور بہار وغرہ میں جہاں ہندو گوں کا فرحی جی اور جوام لال مسلمانوں کا ۔ جناح صاحب دور سے ہی تماشا و میکھتے رہے ۔ صرت گا ندھی جی اور جوام لال نہردار اجذر برشاد جیسے کا نگریسی پنتا مسلم انوں کو ہندوؤں سے بچانے کے بید ایری چوٹی کا نہردار اجذر برشاد جیسے کا نگریسی پنتا مسلم انوں کو ہندوؤں سے بچانے کے بید ایری چوٹی کا

زور لگار ہے تھے۔

وائسرائے لارڈ ویول کو تب لا چار ہو کر جناح صاحب کو نظانداز کرنا پڑا اور صوف کا نگریں کے مشورے سے ہی دلی کی مرکزی وزارت کے ناموں کا انھوں نے اعلان کردیا ۔ اس کے رہما ہوئے جوا ہم لال نہرو اور کا نگریس کے بڑے پیڈر سردار پٹیل، دا جندر پرست و اور دارج گوبال اُچادی بھی اس میں شا س کے گئے۔ جناح صاحب کی وال حب اس طرح بھی منہیں گل بائی تو لا چار ہوکرا نھیں جھکن پڑا۔ نہروکی رہ نمائی میں وزارت میں نئی تبدیبیاں گائیس اورسلم لیگ کے بھی کچھ وزیراس میں آگئے ۔

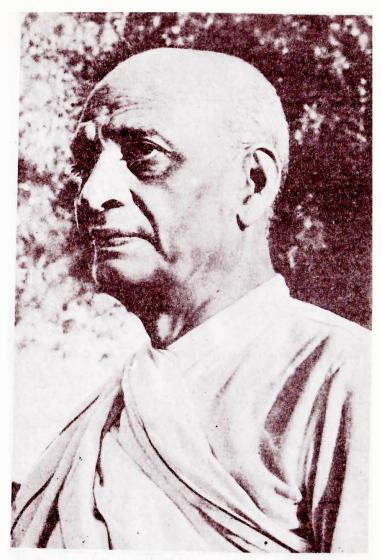

مردار ولبع بجال بيل



بَرُشْ مرکارے اِتھ پاؤں اب پوری طرح بھول گئے۔ لارڈ ویول سے استعفیٰ مانگا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ٹیا وائسرائے بٹاکر ہندوستان بھیجاگیا۔ ماتھ ہی یہ بھی اسلان کردیا گیا کہ انگریزاب کچھ ہی ہینوں کے اندر ہندوستان کو چوڈ کر چلے جائیں گے۔ابانگریزہ کے لیے ہندوستان بیں مہنب بیٹ مشکل پڑرہا تھا۔ آزادی کی مخر یک بند ہونے والی بنیں تھی مزجن حصاحب ہم کسی طرح اپنی صد چوڈٹ فوالے تھے۔ آخریں ہندوستان کے آخری انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو تجویزد کھی اس کے مطابق ملک کے دو مکرٹ کے کرکے انگریز مندوستان سے جانے کو ٹیار ہوگئے۔

سارے ملک میں زیردست ماتم چھاگیا۔ ناکا نگولیس کی جیت ہوئی تھی ناسلم بیگ کی۔
ناکا ندھی جی کی مراد پوری ہوئی تھی کہ ملک متحدرہے گا اور ہندوسلم بھائی بھائی کی طرح رس کے اور نا جناح صاحب کی ہی۔ انھیں جو پاکستان طلا وہ ناصرت دو ممرط وں شرقسیم تھا بگر ان دو مکار اول کے بچے ڈیرام ہرار میل کا فاصلا تھا۔ اس طرح کے پاکستان کی انھول نے امید سے بند کھی

کانگریس کو براکر واگھونٹ بینا برطا تھا مگر جناح صاحب کی سیاست نے طک بھرکے صلائوں بیں ہندوؤں کے بیے جونفرت پیداکردی تھی اس کی وجہ سے کا بگر سیس کے سلسنے بھی اب کو ٹی دوسرا راست نہیں رہ گیا تھا۔

کا گرایس کے لیے ایک بڑی انوس ٹاک بات بر بھی تھی کہ جنوب مغربی مرحدی صوبے کے بیٹھا اول کو ان کی مرض کے فلات پاکستان میں شامل کر دیا گیا تھا ۔ کا نگریس اسے رو کے کے بیے کچھ بھی نہیں کر سکی سرحدی گاندھی خان عبدالفقارخال کو جناح صاحب ایٹا سب سے بڑا دشن جانے تھے کیوں کہ مرحدی صوبے کے مسلمان بھان کا نگریس کے ساتھ تھے ۔ آزادی حاصل ہونے تک کھی مرحدی گاندھی کے بڑے بھائی ڈاکر خان صاحب ہی سسرحدی صوبے کے وزیراعظم تھے ۔



لیڈی اور لارڈ اڈنٹ بیٹن گاندھی جی کے ساتھ

## "آزادی کادن" هاراگست ۱۹۳۷

آخردہ دن میں آیا۔ ھاراگست ٢٩ و کومندوشان دوا زاد ملکوں کی شکل میں تقیم ہوگیا۔ ایک طوب جہاں مندوشانی ملک کے گڑے ہونے پر دکتی تھے وہاں دومری طوٹ آناد موجانے کی خوشی بھی تھی کمتنول نے اس بات کا کمیں شیال کا نہیں کیا تھا کہ پتر کے غیر ملکیوں سے ملک کو کرادی مل جائے گی۔ آزادی کی لااٹی کا نشان مہارا تقریح دول کا بر کے مرکمای وال کا سرب لیا کہ مسکل

توی جسنڈامک بھری سرکاری مارتوں پر لہرائے گا۔ مہار اور ھار آگست کی درمیانی رات کو نئی دہلی میں جواہر لال نہرونے آزاد مہدوشان کے پہلے وزیراعظم کی چینیت سے تم کی اور ھار آگست کو لاکھوں مردعورتوں کی جوش اور خوشیوں کی آوازوں کے درمیان وتی کے تاریخی لال قلیع برآزاد مہدوستان کانشان تربح چنڈالہرا یا۔ دہی جینڈا جس کے گیت گاتے گائے ہزاروں میان وطن نے توبائیاں دی تھیں جیل گئے تھے، ڈنڈے کھائے تھے ، گولیاں کھا اُن تھیں۔

> جھنڈا اونچا سے ہارا وج وشو ترنگا پیارا سلاشکتی برسانے والا پریم شدھا سرسانے والا

> > بیم آزادی برکیف دے آن انڈیا بمبی





راج گرال اهاری نهدشان کافری گورز جزل





جمهوریم بندوشان مخده ادرسیور

والإياجنديث و

كردوشنى كى كى د نون تك خوشى منال جاتى مى ا وراتي جگريكاتى راي \_

کین گاندهی جی ان سبطیوں سے بہت دور ہندوؤل اور مسلانوں کے بیتے ہوائی چادے کے خیال کو بڑھانے بین گاندھی جی ان سب انھوں نے اب یہی قسم کھائی کہ جب تک جئیں گے ہزوشان اور پاکستان کے نام سے بنے ان دونوں نے ملکوں کے ہندو مسلانوں میں محبت قائم کمنے میں سکے رہیں گے جائے اس کام میں اپنی میان کی قریانی ہی کیوں نروی پرٹیسے ۔ اوراً فرکچے ہی داؤں بعد ۲۰ مرجزری ۱۹۲۸ کو انخوں نے اپنی میان کی قریانی دے ہی دی۔

نی نی آزادی پانے والے ہادے اس ملک کے سامنے برطی نازک کھوسی کی تھی یہ بہن حب گاندھی جی کی رہ نانی کی اور کھی زیادہ صرورت تھی وہ ہادے درمیان نہیں دہ دیکن ملک کے باقی رہ ناول نے اس مشکل وقت کا حمّل اور بہا دری کے ساتھ سامناکیا اور نٹی فی ہوئی آزادی کو سنجا نے کے مشکل کام میں حُبٹ گئے۔

اسمبلی مک کے لیے یا قالون بناری تھی۔ دوسری طرب ہندوستان ریاستوں کو جن کے سلط اب ہندوستان میں شامل ہونے کے سواکوئی چارہ بنیں روگیات، دمیرے دمیرے نے ہندوستانی مک کا حصر بنالیاگیا۔

نیا قانون بن کر تیاد موگیا جو ۲۶ مرجنوری ۱۹۵۰ کو لاگومدااور مهروستان میں جمہوریت کا اعلان ہوا۔ مرکزی حکومت کیندریس کار ہوگئ اورصوبائی حکومتیں راجیس کاریں۔

ڈاکٹر اجدر پرشاد جہوریت ہندوستان نے پہلے صدر کیے گئے اور جواہر لال ہمرو پہلے وزیر اللم قومی نشان: ۔ اد مندوستان کو اپنا تو می نشان بھی انتخاب کرنا تھا۔ جو تو می نشان کی آلی وہ امٹرک کے کھبوں کے اس نشان کا نمو نہ سے جس میں چاد مشیر ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے پیٹھے ہیں۔ یہ کھیے اشوک نے ہر حکم پر قائم کیے تھے جہاں گوتم بدھ نے اپنے شاگر دوں کو سبق میں دیے تھے۔ تو می نشان میں صرف تین سنبر ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے نیچ " سبتہ میو جیسے " مکھاہے۔ اس کا مطلب سے بہتے ہی کا میاب ہوتا ہے۔



جوا برلال برد

قوی جھنڈا: جس تر کے جھنڈے نے آزادی کی تحریک میں لوگوں کو است دکھاہا تھا اُسے ہوئے کی جھنڈا اہ نا گیا۔ اس کی شکل ضرور کچھ بدل دی گئے۔ چرفے کی مگرا شوک چکر بنایا گیا۔ جہنڈے میں اشوک چکر بنایا گیا۔ جہنگ میں اشوک چکر گہرا نیلا ہے۔
میں اشوک چکر گہرا نیلا ہے۔
قومی گیت : دو ندر نا تھ تھاکہ کا گیت جن گن من " قومی گیت پخنا گیا۔ یہ گیت سب سے پہلے کہ دسمبر ۱۱ ۱۹۱۹ کو کلکہ میں مندوستانی کا نگر ایس کے قومی اجلاس میں گایا گیا تھا۔
جن گن من ادھی نا نگ جے ہے

بخاب سندھ گجرا ہے۔ مراکھا

وندھیہ ہا جل بہت کہ نگل

گوستہم آسٹش انگے

وندھیہ تا جے جا تھا

4222